# 

- تمازجنازہ کے بعدی دعا
- 🖚 قبرير يولون كي عادر دالنا
- میت کے گھرمیں کھانے کی دعوت
- 🖚 قبرمين عق كلاب،عرق كيواده فيواكنا
  - تبرير اكربتي جلانا
    - 🖚 قبريراذان دينا
    - 🖚 قبركويخته بنانا
  - تبرمين عبدنامه ركفنا

حضرت مولانامفتى عَبْل للرَّوْف صَ يَعِمُوي مَظلم

# WE TO THE THE

ظلب مرت بولانا تحريد بالدائة في عبدالدة ف صاحب يرطقهم المبطور تيب مولانا تحريد والله ميمن صاحب منطقه مناح من المرئ المرئ المثن اقبال الراجي مناه من الملاك ببلشرز من من الملاك ببلشرز المبن المباهم من المباهم كيوزرز المبن المباهم كيوزرز المبن المبن

- + مين اسلاك بيشرو، ١٨١٨- ليات آباد، كراجي ١٩
  - + وارالاشاعت، اردوبازار، كرايي
  - اداره اسلامیات،۱۹۰-انارکل، لابور ۲
    - \* مكتبدوارالعلوم كراچي ۱۳
    - ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١١
    - \* کتب خانه مظهری ، گلشن ا قبال ، کرا چی
- \* مولانا قبال نعماني ماحب، آفيسر كالوني كاردن، كرايي

| صغی نمبر  | فهرست مضاحين                           | نمبر شار |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 4         | موت کے وقت کی بدعات اور رسمیس          |          |
| ٨         | موت کے وقت "کلمہ شہادت"کی تلقین        | J        |
| 9         | انقال کے بعد فوری کرنے کاکام           | ٣        |
| <b>j.</b> | تجهيز و تحلفين ميں تاخير شه كريں       | •        |
| ,         | سمی کے انتظار میں میت کورو کنا         | ľ        |
| 11        | حضور عظية كاظم                         | ۵        |
| ir        | كھانے كا نظام                          | ٧        |
| 130       | میت کے گھر والول کے لئے کھانا لے جائیں | ۷        |
| ۱۳        | كتخەرەز تك سوگ منايا جا گ              | Λ        |
| 10        | زیاده د بر بیشهنا                      | 9        |
| 14        | وعوت ناجائز ہونے کی وجوہات             | 1*       |
| IA        | وعوت کی تمام صور تیں ناجائز ہیں        | 11       |
| #         | تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعاکر نا     | 18       |
| 19        | صحیح طریقہ<br>استعماریتہ               | 1pi      |
| ۲۰        | تماز جنازہ کے بعد دعا کرنا             | IP.      |

| www.sipat-e-mustaqeem.com |                                           |         |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------|
| صنی نبر                   | فهرست مضاجين                              | ببر شار |
| rr                        | جنازه كواشان كاطريقه                      | 10      |
| 3                         | جنازه لے جاتے وقت متوسط حیال چلیں         | 174     |
| 71-                       | جنازه ليجلت وفت "كلمه شهادت" كانعره       | IΔ      |
| -                         | ميت كوقبر بس لتانے كاطريق                 | ΙA      |
| rr                        | كفن كى پٹیاں کھولنا                       | 19      |
| ra                        | قبر كو كوبان نماينانا                     | ۲۰      |
| 74                        | پیرسنت مٹ چکی ہے                          | rı      |
| PA                        | قبر پر پھولوں کی جادر چڑھاتا              | rr      |
| 19                        | قبر پر کیڑے کی جاور پڑھانا                | **      |
| *                         | قبريس عرق كلاب اور عرق كيوژه چيز كنا      | ۳۳      |
| ۳.                        | قبر يراكر عنى ياج اغ جلانا                | ro      |
| 101                       | ناجائز کام پر نواب نہیں ملتا              | 74      |
| ۳۲                        | قبرير تلاوت كے لئے تخواہ دار حافظ كا تقرر | 12      |
| mm                        | قبر پر اذاك دينا                          | ۲A      |
| ۳۴                        | میت کودوسرے شہر منقل کرنا                 | 19      |
|                           |                                           |         |

| www.sixat-e-mustaqeem.com |                                        |              |  |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|--|
| مؤنبر                     | فهرست مضامين                           | A.           |  |
| 10                        | صحابه کرام کہال دفن ہوئے؟              | ۳.           |  |
| ,                         | حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنهاكي قبر  | rı           |  |
|                           | غزوہ احد کے شہداء کی قبر               | rr           |  |
| P4                        | مرنے والوں کی تصاویر گھریس آویزال کرنا | rr           |  |
|                           |                                        | 717          |  |
| 4                         |                                        |              |  |
|                           |                                        | -            |  |
|                           |                                        |              |  |
|                           |                                        | i i          |  |
|                           |                                        |              |  |
|                           |                                        | 911          |  |
|                           |                                        |              |  |
|                           |                                        | S7 B         |  |
|                           |                                        | THE STATE OF |  |
| 52                        |                                        | 113-0        |  |

www.sirat-e-mustageem com

#### والمسال والمسام الله الوجمن الوحيم المال

## موت کے وقت کی بدعات اور رسمیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهدان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا

أما بعد! فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمٰن الله العظيم (صورة الحشر: ٧)

میرے قائل احرّام بزرگو! قر آن کریم اور احادیث طبیّه اس تاکیدے بھری ہوئی میں کہ مسلمانوں پر رحمتِ کا نئات جناب رسول اللہ عظیمی کی تابعداری اور فرمانیر داری واجب ہے اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ لہذاخوشی کا موقع ہویا علی کا موقع ہو، ہر حالت میں ہر مسلمان مر دوعورت اس بات کا پابند ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے کہ اس موقع پر جناب رسول اللہ علی کی کیا تعلیم اور ہدایت ہے، پھر جو کام کرنے کا آپ نے عظم دیا ہوا سکو بجالائے اور جس کام ہے دوکا ہواس ہے رک جائے۔

کام ہے دوکا ہوائی ہے رک جائے۔
اس اصولی ہدایت کی روشنی میں یہ عرض ہے کہ جب ہمارے
یہاں کسی کا انتقال ہوجاتا ہے تو اس موقع پر ہم بہت ہے کام ایسے
کرتے ہیں جوشر ایعت اور سنت ہے ثابت نہیں ہیں،ان کا مول ہے پہنا
ضروری ہے،جو اور امور سر کار دوعالم علیہ ہے ثابت ہیں،ان امور کو
بجالاتا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین وشر بیعت کا بھی
مطالبہ ہے۔

### موت کے وقت ''کلمہ شہادت''کی تلقین

جب کی شخص کے انقال کاوقت قریب ہوجائے اور آثارے یہ
اندازہ ہو کہ اب اس کا آخری وقت ہے تو اس وقت اسکے پاس ہیضے
والے کلمہ شہادت پڑھیں یا خالی کلمہ پڑھیں، در میانی آوازے اس
طرح پڑھیں کہ وہ شخص سنتارہے، لیکن کوئی شخص اس سے یہ نہ کیے
کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں،
کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ تکلیف کی وجہ سے انکار ہی نہ کردے کہ میں

نہیں پڑھتا، اس طرح معاملہ خراب ہو جائیگا۔ اس لئے اس سے کلمہ پڑھنے کو ہر گزنہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھ لو، بلکہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اسکے پاس آہتہ آ دازے کلمہ پڑھتے رہو۔

جب دہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو بس اب خاموش ہو جاؤ، تلقین ہو گئی،اور اب اس ہے کو کی د نیا کی بات نہ کرو،اور یہ دعا کرو کہ جب اس

ہو گئی،اوراباس سے کوئی دنیائی بات نہ کرو،اوریہ دعاکر و کہ جباس نے کلمہ پڑھ لیا تواب یہی اس کا آخری کلام ہو جائے تاکہ وہ اس حدیث کا مصداق ہو جائے کہ حضور اقدس عظیم نے فرملیا کہ جس شخص کا

آ خرى كلمه "لاالله الاالله" ، و گاوه جنت ميں جائيگا۔الله تعالی ہم سب كو نصيب فرمائے، آمين۔

#### انقال کے بعد فوری کرنے کاکام

پھر جب اسکی روح نکل جائے تو روح نکلتے ہی فور اُسکی آسکسیں بند کر دی جائیں اور اس کا منہ بند کر دیا جائے، اور کپڑے کی ایک پٹی اسکے جڑوں کے نتح ہے لے کر سر تک ماندھ دی جائے تاکہ اس کا

اسكے جڑوں كے ينچ سے لے كر ہر تك باندھ دى جائے تاكہ اس كا منہ كھلانہ رہ جائے اور اسكے پيروں كوسيدھااور قريب قريب كركے دونوں پيروں كے انگو تھوں كو ايك پڻ سے باندھ ديا جائے تاكہ پير

دونوں پیروں کے انگو تھوں کو ایک پٹی سے باندھ دیا جائے تاکہ پیر پھیل بنہ جائیں۔اگر آسانی سے ممکن ہو تومیت کو قبلہ رُخ کر دیا جائے۔ جبيرو تتفين ميں تاخير نه كريں

اسکے بعد میت کے عزیز وا قارب اور رشتہ داروں کو اور اسکے پڑوسیوں کو اس کے مرنے کی اطلاع کر دی جائے۔ اسکے بعد جشنی جلدی ہوسکے میت کو عسل دینے کا انتظام کریں، پھر جلدی ہے اسکو

جلدی ہوسلے میت کو مسل دینے کا انظام کریں، پھر جلدی ہے اسو کفن پہنا میں اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں۔اگر جمعہ کے دن صح کسی کا انقال ہو گیااور جمعہ کی نمازے پہلے اسکود فنا کرواپس آ کتے ہیں تو پھر جمعہ کی نماز تک اس انتظار میں رو کے رکھنا کہ جمعہ کی نماز میں بہت

پھر جمعہ کی نماز تک اس انتظار میں رو کے رکھنا کہ جمعہ کی نماز میں بہت پڑااجتماع ہو گااور بہت سارے مسلمان اسکی نماز جنازہ پڑھیں گے ،اس لئے جمعہ کی نماز کے بعد اسکو دفن کریئگے۔اس انتظار میں اس کو رو کنا جائز نہیں، کیونکہ جمعہ کی نماز کے بڑے اجتماع میں نماز جنازہ پڑھوانانہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، یہ تو ہماری اپنی خواہش ہے،ورنہ نماز جنازہ صحیحہ میں کا رہے ہیں مرسمی کر ہے ہیں۔

فرض ہےاور نہ واجب ہے، یہ تو ہماری اپنی خواہش ہے، ور نہ نماز جنازہ صحیح ہونے کیلئے تین آدمی بھی کافی ہیں،ائے ذریعہ فرض ادا ہو جائےگا۔ لیکن نماز جنازہ میں زیادہ افراد کی شمولیت کی خاطر نماز جنازہ کو اور میت کی تدفین کومؤخر کرنا جائز نہیں۔

## کسی کے انتظار میں میت کورو کنا

اب ہمارے معاشرے میں ہو تا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تا ہے تو اسکے رشخہ دار جو دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں، پہلے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، مثلاً کوئی رشتہ دار لا ہور میں ہے، کوئی کو کٹہ میں ہ، کوئی ماتان میں ہے، کوئی اسلام آباد میں ہے، کوئی حیدر آباد میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انتقال کے فور أبعد فون کے ذریعہ اطلاع تو کردی جاتی ہے کہ فلال کا انقال ہو گیا، لیکن اب اطلاع کے بعد ان رشتہ داروں کے آنے کے انتظار میں میں کود فن ہونے ہے روک رکھاہے ، ذرافلال جگہ ہے بیٹا

آ جائے اور وہ باپ کی شکل دیکھ لے، پھر دفن کزیں گے۔ کہیں میت کی مال كا انظار مور باب، كهيس باب كا انظار مور باب، بھى بھائى كا انظار

ہورہا ہے، بھی بوی کا انظار ہورہا ہے، بھی شوہر کا انظار ہورہا ہے، تاكه به رشته دار آكر آخرى مرتبه شكل ديكه لين- چنانجه شكل وكهاني كے لئے بھی چھ مھنٹے كا نظار، بھی دس مھنٹے، بھی پندرہ مھنٹے انتظار ہور ہا ہے، اور اس دوران میت کو برف کی سلیوں میں رکھا جارہا ہے تاکہ وہ رشته دار آگر آخری مرتبه چره دیچه لیس،اب سارے عزیزوا قارب ای انظار میں بیٹھے ہیں۔ اس طرح میت کو انظار میں رکھنا بڑا سخت گناہ

یہ گناہ اتناعام ہے کہ شاید ہی کوئی گھراس گناہ سے خالی ہو، حالا تک سر کار دوعالم علی کے ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ میت کو جتنا جلدی ہو سکے اسکو اسکی جگہ پر پہنچاؤ، کیونکہ اگر یہ میت بنیک ہے تو پھر اسکو اسكے اصلی گھر جانے ہے كيول روك رہے ہو؟ جلدى سے اسكواسكے اصلی گھر میں پنچاؤ، تاکہ بیہ آرام و راحت اور چین وسکون حاصل کرے۔اور اگر ہے بدے تو پھر اس بد کو جلدی ہے اپنے کندھے ہے اتارو،اس سے چھکاراحاصل کرو،کب تک اسکوایے گھر میں لیٹائے

لبذا حضور اقدی عظی اس کی تاکید فرمارے بیں کہ میت کے کفن و فن اور جنازہ میں جلدی کرو، لیکن ہم عزیز وا قارب کے آئے ك انتظاريل بلاوجه تاخير كررب ين، يه بهت براكناه ب اسكوياد ر تھیں اور اس سے بیجنے کی کو شش کریں اور میت کو جلد از جلد کفن دیکر نماز جنازه پڑھ کر دفتانے کی فکر کریں۔

كهانے كا نظام

ایک گناه یه ہوتا ہے کہ جب سمی گھر میں سمی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے اور میت کے بسماندگان تجہیر و تنفین اور تدفین کے لئے آنے والوں کے لئے کھانے کا انظام کرتے ہیں، اس وعوت اور کھانے کا انظام کرناایا گناہ ہے جس میں بہت ہے گناہ شامل ہیں، لبذا اس کھانے کے گناہ کو چھوڑ ناواجب ہے اور آئندہ کے لئے اس گناہ ہے بچاواجب ہے،اوراس گناہ سے بچناہر مسلمان کے اختیار میں ہے۔

وہ اختیار اس طرح ہے کہ آنے والوں کے لئے کھانے کا بالکل

انظام نہ کیا جائے ،اور میت کے گھر والے اس کا بالکل خیال نہ کریں کہ قبر ستان ہے جب لوگ میت کو و فاکر واپس آئیں گے تو یہ کہاں ہے کھائیں گے ؛ اور نہ کھلانے کے بتیجے بیں وہ لوگ چاہیں دس یا تیں سناکر جائیں یاد س طعنے دیکر جائیں، لیکن پھر بھی یہ نہ سوچیں کہ جو لوگ طئے کے لئے اور تعزیت اور تسلّی دینے کے لئے آئیں گئی گے ۔ اور تعزیت اور تسلّی دینے کے لئے آئیں گئی گے ۔ اور آپ ال کی آئیں گئے وہ کہاں ہے کھائیں گے ؛ اور آپ ال کی با تیں سننے کے لئے تیار رہیں۔ اس طرح با تیں سننے کے لئے تیار رہیں۔ اس طرح بب مر نے والے کے لیے مائی گان اپنا دل مضوط کر کے اور ہمت کرکے یہ کام رہیں کے تو یہ گناہ ختم ہو جائیگا۔

## میت کے گھروالوں کے لئے کھانا لے جائیں

بلکہ بسماندگان کی اس ہمت کے نتیج میں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی سیج طریقہ جاری فرمادیں اور تعزیت کے لئے آنے والوں کے دل میں یہ خیال آجائے کہ جب انہوں نے پہلے کھاناوغیرہ نہیں پیکایا تو چلو ہم ہی ان کے لئے پکا کر لے چلیں اور ان بسماندگان کو کھانا کھلا کیں۔ تو جیچ طریقہ یہی ہے کہ جو تعزیت کرنے والے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور کھانا پکا کر میت کے گھر پہنچا کیں۔ اور پھر اس ذمہ داری کو دویا تین افراو مل کر پورا کرلیں تاکہ ایک ہی قتم کا کھانا میت کے گھر پہنچا کی جائے نہیں جائے ، اور یہ سوچ کر کھانا تیار کرائی کہ یہ کھانا ہم اپنے لئے نہیں جائے ، اور یہ سوچ کر کھانا تیار کرائی کہ یہ کھانا ہم اپنے لئے نہیں

پکوارہ ہیں بلکہ میت کے پیماندگان کو کھلانے کے لئے پکوارہ ہیں۔اوریہ کھانا پر تکلف اور لمباچو ڈانہیں ہونا چاہئے بلکہ وہ کھانا ہیں اتنا ہونا چاہئے جو میت کے لیماندگان اور ان کے یہاں آئے ہوئے مہمانوں کے لئے کافی ہوجائے۔یہ کھانا صرف پہلے دن کے لئے لگاکر جیجا جائے، دوسرے دن اور تیسرے دن لگاکر جیجنے کی ضرورت مہیں۔ بس پہلے دن دو پہر کو کھلادی، اور شام کا کھانا کھلادی بس اب آپ کی ذمہ داری قتم ہوگئ، اس کے بعد ان کو کھلائے کی ذمہ داری آپ پر نہیں،اب دوسرے دن وہ خود لگاکر کھائیں۔

#### كتخروز تك سوگ منايا جائے؟

یہ جو مشہور ہے کہ تین روز تک سوگ منایا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرنے والوں کے گھر والوں نے اپنے ذمہ تین دن تک غم منانے اور سوگ منانے کو جو ضر دری قرار دے رکھا ہے، یہ بالکل ہے اصل ہے، بلکہ یہ دراصل دوسر بے لوگوں کے لئے ہے بعنی جو لوگ میت کے جنازے ہیں شریک نہیں ہو سکے اور ان کو مرنے کی اطلاع تا خیرے ملی تو وہ بعد ہیں بھی جاکر تعزیت کر سکتے ہیں۔ اطلاع تا خیرے ملی تو وہ بعد ہیں بھی جاکر تعزیت کر سکتے ہیں۔

مہدو مین وق فی حدید طریع سرے وروں سے سے ہے۔ والے اور پسماندگان کے لئے خبیں ہے کہ وہ تین دن تک ضرور غم منائیں، بلکہ صرف ایک دن غم منالیں کہ اگر پہلے ون غم کی وجہ ہے د کان پر خبیں جا سکتے نہ جائیں، یہ جانا ضروری خبیں۔ لیکن دوسرے دن و کا ندار اپنی و کان پر جاکر بیٹھیں، کار خانہ دار اپنے کار خانے کو جاکر و یکھیں، زمین ارا پنی زمین کو جاکر دیکھیں، ملازم پیشہ اپنی ملازمت پر جائیں۔

زياده دير بينصنا

آج کل تعزیت کرنے والول نے یہ جو طریقتہ اختیار کرر کھاہے ك جب لى مر فـ ١٠ ك كريس تعريت كے لئے جاتے ہيں تو وہاں گھنٹوں بینجتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح عیادت كے لئے بيار كے ياں مختصر جنسنے كا حكم ب،اى طرح تعزيت كے لئے میت کے گھ میں مختبر مٹھنے کا حکم ہے،اس لئے کہ تعزیت کا اصل مقصد ان کو تسلّی دینا ہے، دوجار جملے آپ ان کے لئے تسلّی کے کہدیں، لبل اخلاص کے ساتھ کہے ہوئے دوجار جملے اس کے دل کو بڑھادیں گے اور اس کے غم کو ہاکا کر دیں گے۔ وہاں جاکر ایک دو گھنٹے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے،اس ہے جانے والے کا بھی حرج ہوتا ہے اور جس کے یا س کے بیں۔ اس کا بھی حرج ہو تاہے، یہ گھنٹول بیٹھنے کی رسم نے تین دن تک آئے والول سے گھر بھر دیا ہے۔ ای رسم نے میت کے بسماند گان کو تین دن تک د کان جانے ہے روک ر کھا ہے۔

للذازياده دير جنحنے سے پر بييز كريں۔

وعوت ناجائز ہونے کی وجوہات

بہر حال، میت کے لیماندگان کی طرف سے آنے والوں کی وعوت کر ناناجائز ہے،اوراس کے ناجائز ہونے کی گئی وجو ہات ہیں۔ (۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور اقد س نبی کریم عطیعے نے یہ تھم دیا ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے،اس کے بیٹووی کھانا پکا کر میت کے گھر میں پہنچائیں۔ ٹر بعت کا اصل تھم یہ ہے، لیکن اس رسم وعوت

ے ھریں چاپی ہے۔ ہر بیت 6 اس کی ہائیں خلاف ہورہا ہے کہ مرنے کے بنتیج میں شریعت کے اس تکم کے بالکل خلاف ہورہا ہے کہ مرنے

والے کے بسماندگان ہی کھانے کا نظام کررہے ہیں اور اہل محلّہ کو اور رشتہ داروں کو کھلارہے ہیں، جس سے شریعت کے علم کی صریح

مخالفت ہورہی ہے۔

(۲)دوسری دجہ بیہ کہ شریعت میں دعوت خوشی کے موقع پر جائزے، تمی کے موقع پر جائز نہیں۔ اور بیہ غم کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں،اس لئے بید دعوت جائز نہیں۔

موقع ہیں،اس لئے یہ دعوت جائز ہیں۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ دعوت کرناھندوانہ طریقہ ہے،مسلمانوں کاطریقہ مسلمانوں کو اختیار کرنا جائز نہیں۔ بھیے کر سمس منانا، سالگرہ کرناد انگریزوں کا طریقہ ہے،اس لئے مسلمانوں کو یہ منانااور اختیار کرنا جائز نہیں۔ای طریقہ ہے،اس لئے مسلمانوں کو یہ منانااور اختیار کرنا جائز نہیں۔ای طرح یہ میت والوں کی طرف ہے دعوت ھندوؤں کی تہذیب کاایک

صة ب، البذاجس طرح كرسمس اوربرى منانا جائز نبيس، اى طرح يه وعوت كرنا بهى جائز نهيس-

(٣) يو تھي وجہ يہ ہے كہ ميت كے ليماند كان ميں بعض مرتبه يتيم يح بھي ہوتے ہيں، عور تيس بھي ہوتي ہيں، يا پھر بالغ مر دايے

ہوتے ہیں جواس وقت وہاں موجود نہیں ہوتے، مثلاً دوسرے ملک سفر یر ہوتے ہیں اور ان کی اجازت کا علم نہیں ہوتا، اور نابالغ اور یتیم یجے کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔اور عور تول سے اس بارے میں کوئی یو چھتا

ہی نہیں ہے، حالا تکہ وہ بھی میراث کے اندرجستہ دار ہیں، کیکن ال کو حقد ار مجھتے ہی نہیں ہیں۔ لبذا آنے والوں کی دعوت کے لئے نابالغ کا

مال خرج كرتايا عور تول كامال اور غائب وارشين كامال الن كل اجازت ك بغیر خرج کرناناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم کا صاف صاف ارشاد

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ آمُوالَ ٱلْيَتْمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ في بُطُونِهم نَارًا ﴾ (سورة الساء:١٠) لعنى جولوگ يتيمول كامال ظلمتاناح كلمات بين وه اين بيثول

ين انگارے بحرتے ہیں۔

لبذااس طرح سے بتیموں کا مال جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔اس وجہ ے بھی بید وعوت ناجاز ہے۔

(۵) پانچوین وجدید ہے کہ جب آدی سنت سے اور شریعت کے

منتج طریقے ہتا ہے تو پھر دور ہی ہتا جلاجاتا ہے، چنانچہ اس دعوت کے اندر نام و نمود بھی شامل ہے، و کھاوااور نمائش بھی ہے، چٹانچہ آج لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے لباجان کے انقال کی وعوت یر فلال فلال چیزیں کھلائی محی تھیں۔ادر اب تو خوب برھیا ہے برھیا کھانے رکائے جاتے ہیں تاکہ خاندان اور برادری میں نام ہو کہ فلال نے تو بردی شاندار وعوت کی تھی۔ یہ سب د کھاوااور نمائش ہے، اور نام و نمود اور و کھاواسب حرام اور ناجائز ہے۔اس وجہ سے بھی یہ ناجائز النايانچ وجوہات كى بناء پريه دعوت ناجائزے۔ دعوت کی تمام صور تیں نا جائز ہیں پھر یہ دعوت ہر صورت میں ناجاز ہے، جاہ لوگول کے

قبرستان ہے واپس آنے کے وقت ہو، یا تیسرے دن ہو، یا جالیسویں

ون بدوعوت ہو، لہذا جالیس ون گزرنے کے بعد میت کے گھروالے جس دعوت کا نظام کرتے ہیں وہ بھی ان ند کورہ بالا وجوہات کی بناء پر ناجائز ہے۔ اور ناجائز ہونے میں یہ سب دعو تیں پر اہر ہیں۔اس لئے آئندہ اس متم کی دعو تول ہے نکتے کالور الور ااہتمام کرنا جائے۔

تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

ایک اور بدعت تعزیت کے وقت کی جاتی ہے، وہ پیر کہ جو مخص

تعزیت کے لئے میت کے گھر آتا ہے،وہ بس آگر بیٹھتے بی لفظ "فاتحہ" كهدكر دعاك لئے ہاتھ الله ديتاہ، اور پير طوطے كى طرح اللے سيدهے كلمات يزھے اور ہاتھ منہ پر پھير ليا۔اس كا تتيجہ بيہ ہو تاہے كہ

میت کے پیماندگان بیارے سے سے کے کرشام تک ہر آنے والے كے ساتھ سينكروں مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہيں اور گراتے ہيں، اور يہ سمجھا

جاتا ہے کہ یکی تعزیت کرنے کا طریقہ ہے، اور تین دن تک یکی طریقہ جاری رہتا ہے۔ یاد رکھئے!اس کا شرکی تعزیت ہے کوئی تعلق نہیں، یہ خالص بدعت ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اختیار

یہ بدعت سرحد کے علاقے میں جاری ہے، وہیں سے ہمارے اندر آئی ہے، چونکہ ہمارا وہاں جانا رہتا ہے اوروہ لوگ ہمارے بہال آتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں، ان کے دیکھا

ویکھی ہمارے پہال بھی بدر سم آگئی ہے،اس کاشر بیت ہے کوئی تعلق نہیں۔ لبذااس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ناجائز ہے، اس کا ترک کرنا

سيحج طريقه

اس كالصحيح طريقه بدب كه جو كوئي شخص تغزيت كے لئے ميت کے گھرجائے،وہ ہاتھ اٹھائے بغیریہ دعاکرے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت اور بخشش فرمائ، اس كے درجات بلند فرمائ، اور آپ حصرات کو صبر جمیل عطا فرمائے۔اور بھائی صبر کریں، صبر کا پھل میشھا ہوتا ہے،اور صبر کرنے میں اجر و تواب ہے، بے صبر ی سے پچھے حاصل نہیں۔ بس بید دو جار تسلی اور دعا کے جملے کہد دو، یہ کافی ہیں۔ اس کے بعدائھ کر طلے آؤ۔ زیادہ دیر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔اور جب ایک م تد تعزیت کرلی توبار بار تعزیت کے لئے جانے کی ضرورت نہیں۔ بعض او قات بہ ہو تا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ صبح شام میت کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ میج تسلی دے کر آگئے،شام کو پھر تسلی دے پینے گئے، حالا تکہ تعزیت کا حکم صرف ایک مرتبہ ہے،جب پہلے دن تعزیت کرلی تو بس تعزیت ہو گئے۔ بہر حال، تعزیت کے لئے حانے کے بعد وہال ہاتھ اٹھا کر دعا کر ناشر بیت سے اور سنت سے ثابت نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا تیسری بات یہ ہے کہ لوگ تماز جنازہ یرجے کے بعد دو کام کرتے ہیں، ایک ہیر کہ اجماعی دعاکرتے ہیں، حالا تکہ بیر اجماعی دعابد عت اور

میں، ایک مید کہ اجماعی دعاکرتے ہیں، حالا نکہ مید اجماعی دعا برعت اور ناجائز ہے، اس لئے کہ نماز جنازہ خود میت کے لئے دعا ہے، جب شریعت کے مطابق ایک مرتبہ دعا ہوگئی تو پھر دوسری مرتبہ میہ دعا آپ نے اپنی طرف سے کیوں ایجاد کرلی؟ کیونکہ نماز جنازہ میں

تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاہی کی جاتی ہے کہ "اَللّٰہُمّ اغفیر" لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَالِبَنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وأنْثَاناً لِعِتى الله الله الهاران زندول كى مغفرت فرما، بمارےم دول کی مغفرت فرما، ہمارے حاضرین کی مغفرت فرما، ہمارے غائبین کی مغفرت فرما، ہمارے جھوٹول کی مغفرت فرما، ہمارے برول کی مغفرت فرما، ہمارے مر دول کی مغفرت فرما اور ہماری عور تول کی مُغَفَرت قَرَارَ ٱللَّهُمُّ مَنْ أَخْيَيْتُهُ مِنًّا فَأَخْيِهِ عَلَى الإسلام وَمَنْ تُوَقِّيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيْمَانَ" الله الله المالة الله على على على الله آب زنده ر تھیں اس کو اسلام برزنده ر کھتے، اور جب کسی کوو فات دیں تواس کوابمان پر وفات دیں۔ جب بیہ دعا کرلی تواب اس کے بعد سلام پھیر دو۔ لیکن چو تکہ دعاکاادب ہے کہ دعاکرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد حضور اقد س ﷺ پر درود تبھیجا جائے، اس کے بعد دعاکی جائے۔اس لئے نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے۔ اور دوسر ی تنہیر کے بعد حضور اقدی علیہ پر درود بھیجاجاتا ہے۔جب شریعت کے مطابق دعا ہو گئی تواب تماز جنازہ كے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھاكر دعاكرنے كاكيا مقصدے؟ كوياكه شريعت نے جو دعا کاطریقہ بتایا ہے اس کے ذریعہ دعا کی سیمیل نہیں ہوئی،اب ہم نماز کے بعد اس کی محیل کررہے ہیں۔انا مللہ وانا الیه واجعون ارے ہم شریعت میں اضافہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ شریعت

rat - e - mustageem, com

كاندراضافه موكيا اسبدعت كوتيمورنا جائي

جنازه كواثفانے كاطريقه

جنازہ کواٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جنازہ کا اگلاداہنا پایا ہے وابنے كاندھے يرر كھ كروس قدم على۔ چر بچھلا واہنا يايا الحاكر وس قدم طے۔ پھر جنازہ کااگلابایال پایا ہے بائیں کندھے پر اٹھا کروس قدم عِلے۔ پھر پچھلابیاں پیااٹھا کروس قدم چلے۔اس طرح ہر مخض جالیس قدم تک اس کولے کر چلے۔اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی ایک شخص اٹھا کر

دو فذم ہی چلاتھا کہ دوسرے شخص نے جلدی ہے آگراس سے چھین لیا۔ منج طریقہ میہ ہے کہ آرام آرام سے لے کر چلیں اور دس قدم تک چلنے کادوسرے کو موقع دیں، جب دس قدم پورے ہوجائی پھر دوسراآدی آ گے بڑھ کرای سے لے لے،اس سے سلےنے لے

جنازہ لے جاتے وقت متوسّط حیال چلیں

نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد جب میت کو قبر ستان کیجاتے ہیں تواس وفت ایک کو تاہی یہ ہوتی ہے کہ میت کواتنی تیزی سے چلتے ہوئے کیجاتے ہیں کہ متوسط درجے کا صحت مند آدمی بھی کا ندھادیتے ہوئے ڈرتا ہے، بڑے بوڑھے اور کمزور آدمی کو کاندھادینا تا حمکن ہوتا

ہے،اس کئے کہ وہ اس بات ہے ڈرتا ہے کہ اس دوڑنے میں کہیں میں خود بی ندگر جاؤل۔ یہ طریقہ غلط ہے، سیح طریقہ یہ ہے کہ نہ تو بہت تیز ر فآری کے ساتھ لیجانا جاہے اور نہ ہی بہت ست ر فآری سے لیجانا جاہے، بلکہ میاندروی سے در میانی ر فآرے لیکر جانا جاہے۔

جنازه بیجاتے وقت "کلمه شهادت" کانعره

دوسری بات سے کہ نماز جنازہ کے بعد جب جنازہ کو اٹھایا جاتا ہے تو محبرے لیکر قبر ستان کننچ تک ایک نعرہ لگایا جاتا ہے" کلمہ شہادت" یہ نعرہ بھی ہم نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے، شریعت نے سے نعرہ ہمیں نہیں بتایا، بلکہ جس طرح سائی جماعتیں اپنا اپنا نعرہ لگاتی

نعرہ ہمیں نہیں بتایا، بلکہ جس طرح سیای جماعتیں اپنا اپنا نعرہ لگاتی ہیں، ای طرح ہم نے یہ ند ہی نعرہ ایجاد کرلیا، حالا نکہ ایسا کوئی کلمہ پکارتا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ خالص بدعت ہے جو ہمارے معاشر سے میں رائج ہو پکی ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے۔

#### ميت كوقبريس لثانے كاطريقة

ایک اہم بات ہے کہ نوے فیصد مسلمانوں کو میت کو قبر میں لئانے کاطریقہ معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے غلط طریقے ہے میت کو قبر میں لٹادیتے ہیں۔ وہ غلط طریقہ ہے کہ میت کو قبر میں سیدھا بالکل چت لٹادیتے ہیں اور صرف اس کا چرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو پوری

طرح دائي كروث ير لثانا جائے اور اس كے يورے جم كارخ قبلے كى طرف کرنا جاہے، ہم صرف چرہ قبلے کی طرف کردیتے ہیں اور سارا جم آسان کی طرف رہتا ہے۔ جیسے انسان زندگی میں جب سنت کے مطابق لیتا ہے تو یوری طرح داہنی طرف کروٹ لے کر لیتا ہے،ای طرح میت کو قبر میں پوری داہنی کروٹ دینی جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میت کی پوری کرمشرتی دیوارے لگادیں، اس کے نتیج میں اس کا چیرہ اس کا پیٹ اس کا سینہ سب قبلے کی طرف ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل ایا کوئی نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دوسرے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب! ہم نے توب طریقہ کہیں دیکھائی نہیں ہے۔ارے بھائی تہارانہ دیکھناکوئی جمت اور ولیل تو نہیں ہے، حالا تکہ ان کو توب کہنا جائے کہ اب تک ہم نے غلط طریقے ۔ دفتاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے اور آج سیج طریقے ہے دیکھا ہے۔ بہر حال، سنت طریقہ یہ ہے کہ مرنے والا جا ہے بوڑھا ہو،یا بچه بویماجوان بوءم د جویاعورت بو،اس کر قبر میں داہنی کروٹ پر لٹانا

چاہے، صرف منہ کو قبلہ رخ کر دینا کافی نہیں ہے۔ کو میں میں سے سے اس کا میں ہے۔

# كفن كى پٹياں كھولنا

اس کے بعد کفن جن پٹیوں سے باندھا تھا،ان کی گر ہیں کھول دیں۔اور پھر پٹیوں کو باہر نکال دیں۔وہ پٹیاں قبر کے اندر نہ چھوڑیں، کیو نکہ وہ پٹیال کفن کا حستہ نہیں ہیں۔ بلکہ وہ پٹیال اس لئے باعد ھی تھیں تاکہ کفن در میان میں نہ کھل جائے، اور اب ان پٹیوں کی ضرورت نہیں رہی، اس لئے وہ تین پٹیاں جو پیر کی طرف اور سر کی طرف اور در میان میں باعد ھی تھیں،ان کو نکال دیں۔

#### قبر كوكوبان نماينانا

قبر تیار کرتے وقت جو کام شریعت کے اور سنت کے خلاف کئے جاتے ہیں،ان ہیں ہے ایک کام ہے ہے کہ قبر پر مٹی اتنی مقدار ہیں ڈالی جاتی ہیں،ان ہیں ہے ایک کام ہے ہے کہ قبر پر مٹی اتنی مقدار ہیں ڈالی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے ہیں وہ قبر بہت او نجی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دیکھنے سے چھوٹا سائیلہ معلوم ہو تا ہے، حالا نکہ سنت ہے کہ قبر کو اونٹ کے کوہان کے برابر او نچا بنانا چاہئے، اور اس کی مقدار علماء اور بزرگوں نے یہ بتائی ہے کہ قبر زمین سے ایک بالشت یا سوا بالشت او نجی ہونی چاہئے، اس سے زیادہ او نجی نہیں ہونی چاہئے، لیکن آج کل بعض علاقوں میں دو بالشت تین بالشت چار بالشت او نجی قبریں بنادیتے بعض علاقوں میں دو بالشت تین بالشت چار بالشت او نجی قبریں بنادیتے ہیں۔

یں۔ ایک حدیث شریف ہے، جس کا مفہوم ہیہ ہے:

ایک مرتبہ جناب رسول اللہ علیہ کئی قبر ستان میں میت کو د فنانے میں مصروف تھے۔وہاں آپ نے اعلان فرمایا کہ کیاتم میں کوئی شخص ہے جو مدینہ منورہ جاکر تین کام کر آئے(ا)ایک بیہ کہ مدینہ منورہ mustageem.com

من جنے بُت ہیں، ان سب کویاش باش کردے۔(۲) دوسرے سے کہ مدینه منورہ میں جنتی قبریں زیادہ او کچی او کچی جیں، ان کو درست کر کے اَ جائے۔(٣) تيرے يہ كه مدينه طيبه مِن جَتْني تصورين بين،ان كو مٹاکر آجائے۔ایک سحانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ب تینوں کام ابھی کر کے آتا ہوں۔ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ

صحابی حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه تھے۔ ابھی حضور اقد س ﷺ قبرستان ہی میں تھے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیہ تینول کام كركے واپس آگئے اور عرض كياكہ يار سول اللہ! ميں نے مدينہ منورہ

میں کوئی قبر ایس نہیں چھوڑی جس کو درست نہ کر دیا ہو ،اور کوئی بُت الیا نہیں چھوڑا جے یاش یاش نہ کردیا ہو، اور کوئی تصویر الی نہیں چوڑی جے نہ بگاڑ دیا ہو۔ آپ عظی ان کے اس کام سے خوش ہوئے

اور پھر ارشاد فرمایا:

آج کے بعد اگر کسی شخص نے ان تینوں کا مول میں سے کوئی کام کیاتو سجھ او کہ جودین میں لیکر آیا ہوں اس نے اس کا انکار کیا۔

اشارہ اس طرف فرمادیا کہ میرے آنے کا مقصد ہی ال تین چیزوں کو مثانا اور ختم کرناہے، لبند اان کا موں کو کرنے والا میرے دین کا انكار كرنے والا ب

قبر كويخته بنانا

آج ہماری قبروں کا بیہ حال ہے کہ اگر قبر کچی ہے تووہ بہت او کچی

ے، یا پھر وہ سنگ مر مرکی پختہ قبر بنی ہوئی ہے۔ آج آپ قبر ستان جائیں گے۔ حالا تکہ جائیں گے۔ حالا تکہ اسطرح پختہ قبریں نظر آئیں گے۔ حالا تکہ اسطرح پختہ قبریں بنانا جناب رسول اللہ عظیم کی ہدایت اور سنت کے خلاف ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یادر کھئے! سنت طریقے پر چلنے کی صورت میں عامیابی اور فلاح ہوگا، اور خلاف سنت طریقے پر چلنے کی صورت میں عذاب اور وبال ہوگا۔

برسنت مِث چکی ہے

قبر کو یکی بنانے کی سنت آج مٹ چکی ہے اور صدیت شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایس سنت کو زندہ کرے جو مٹ چکی ہو، اس کو سو شہیدوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور ہر شخص کو اپنے مرحوم عزیز وا قارب کی قبروں کو ٹھیک کرنے کا اختیار ہے، لہٰذا اپنے مرحومین کی قبریں جاکر دیکھیں، وہ اگر ہم نے غلط طریقے پر بنوادی ہیں یا کسی اور نے بنوادی ہیں تو ہم اب جاکر اس کو صحیح تو کر واسکتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی یہ بنوادی ہیں تو ہم اب جاکر اس کو صحیح تو کر واسکتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی یہ

بوادی بین تو ہم اب جا بران تو ہی تو برواسے بین۔ ہدا ای می ہیں۔ نیت کرلیں کہ ہم اپنے مرحومین کی قبروں کو سنت کے مطابق بنوائیں گے۔ اور ہمان اوال کور وصن کے حاص کر مائی کی جار سرم نے کے لعد

اور ہم اپنی اولاد کویہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبرول کو سنت کے مطابق بنایا جائے۔اپنی اولاد کو اور پسماندگان کو صحیح طریقنہ بناکر سمجھادیں، اور ان کے سامنے اپنے مرحویین کی قبروں کو ٹھیک کریں تاکہ صحیح طریقہ ان کو اچھی طرح معلوم ہوجائے۔

قبرير يهولول كى جادر چرهانا

جب مرنے والے کی قبر تیار ہو جاتی ہے تواس کی قبر پر بھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے، چنانچہ آپ قبر ستان جاکر دیکھیں گے تو ہز اروں پھول کی پیتاں قبروں پر سو تھی پڑی نظر آئیں گی، جن پر ہز اروں روپ خرچ ہو چکے ہو نگے۔ یادر کھئے! پھولوں کی چادر قبروں پر چڑھانا خلاف

شرع اور ناجائز ہے، اور جناب رسول اللہ علیہ کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ معلوم نہیں یہ غلط طریقد کہاں سے مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا ہے۔ لہٰذا آئندہ جب کسی کا انقال ہو تواس کی قبر پر پھولوں کے داری میں گڑن جڑھ انکے رہای میں میسول کا ضاع بھی ہے۔

کی چادر ہر گزنہ پڑھائیں، اس میں پیپوں کاضیاع بھی ہے۔ پھولوں کی بیہ چادر جس طرح میت کو دفتانے کے بعد پڑھائی جاتی ہے، ای طرح خاص خاص راتوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مثلاً شب بر اُت میں لوگ جب مرحومین کی قبر پر جاتے ہیں تو اس وقت بھی پھولوں کی چادر پڑھادیتے ہیں۔یا گھر میں کوئی خوشی کا موقع آیا تو اس وفت بھی والد صاحب کی قبر پر پھولوں کی چادر پڑھانے کا خیال آجا تا

ہے، ای طرح عید اور بقر عید کے موقع پر پھولوں کی چادر چڑھادیے ہیں، حالا تک مرفع کے موقع پر چادر

چڑھانا، دونوں صور توں میں منع اور ناجائز ہے اور اس کے اندر اسر اف کا گناہ بھی مکمل طور پر پر ہیز کرنا حائے۔

قبرير كيڑے كى جاور چرهانا

جب پھولوں کی جادر چڑھانا جائز نہیں تو کیڑے کی جادر چڑھانا اس سے بھی زیادہ نا جائز ہوگی، اس لئے کہ حدیث شریف میں اس کی صاف صاف ممانعت موجود ہے، وہ یہ کہ "قبروں کو کیڑے مت پہناؤ" یہ

چادر چڑھانا اس کو کپڑے پہنانا اور اس کو کپڑے میں چھپانا ہے، لہٰذا چاہے کسی بھی کپڑے کی چادر ہو، یہ سب ناجائز ہے۔اسکے اس سے پچنا ماسئ

قبر میں عرق گلاب اور عرق کیوڑہ جھٹر کنا ایک اور غلا کام قبر پر ہوتا ہے، وہ بیہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ

جب جنازہ جاتا ہے تو عرق گلاب اور عرق کیوڑہ کی بو تلیں اور اگر بتیوں کا پکٹ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، بلکہ جب کفن خریدنے جاتے ہیں تو یہ سامان بھی ساتھ میں لاتے ہیں اور کفن بیچنے والے بھی یہ سامان

ائی د کان پرر کھتے ہیں اور جب کوئی شخص کفن و فن کاسامان طلب کرتا ہے تو د کانداریہ عرق گلاب اور عرق کیوڑ داور اگریتی کا پیکٹ بھی ساتھ دیدیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی کفن د فن کاحستہ ہے، حالا تکہ قبر پراگرینی جلانایا قبر کے اندر اگرینی کی دھونی دینا اور قبر کے اندر عرق گلب اور عرق کیوڑہ چھڑ کتا ہے سب کام ناجائز اور گناہ ہیں، اور جناب رسول اللہ عظیمی ہے ہے انکال ثابت نہیں ہیں، بلکہ ان سب کاموں ہے ممانعت ثابت ہے۔ کیونکہ سے کام بعد کی ایجادات ہیں، لوگوں نے اپنی طرف ہے گھڑ کر دین کا صد بنادیا ہے۔ شریعت کا اس سے کوئی تعلق مہیں۔

#### قبريراكر بتى ياجراغ جلانا

پھر یہ عمل جس طرح و فن کے وقت ناجائز ہے، ای طرح بعد میں بھی ناجاز ہے۔ چنانچہ بہت ی قبروں پر آپ کو یہ نظر آئے گاکہ مرنے والے کو تو مرے ہوئے برسول گزر بھے ہیں، لیکن مرنے والے کی قبر پر ہر جعرات کو اگر بتی جل رہی ہے، اور بعض لو گول کی قبروں پر چراغ جلتا نظر آئے گا۔ یا تو مرنے والاوصیت کر جاتا ہے کہ ہر جعرات کومیری قبر پرچراغ جلادینا،یامر نے والے کے بسماند گان اپنی طرف ہے یہ عمل کرتے ہیں کہ ہر جعرات کوایک آدی وہاں جاتا ہے اور چراغ جلا کر آجاتا ہے۔اب یہ تنہیں کہ اس روشنی کے ذریعہ کس کو فا کدہ پہنچانا مقصود ہو تا ہے۔ بظاہر ایبامعلوم ہو تاہے کہ لوگول نے یہ سن رکھاہے کہ قبر میں چونکہ اند جیرا ہوتا ہے،اس لئے قبر کے اویر چراغ جلادو، تاکہ اندر روشنی ہوجائے۔ ارے بھائی! ذرا یہ تو

سوچیں کہ اس چراغ کے ذریعہ روشیٰ قبر کے اوپر ہور ہی ہے یا قبر کے اندر ہور ہی ہے؟جو چراغ قبر کے اوپر جل رہاہے اس کی روشنی تو باہر دور تک نہیں پھیل رہی ہے تو قبر کے اندراس کی روشنی کیے چلی جائے گیء؟

ناجائز كام يرثواب نبيس ملتا

اور اگر کی کے وائن میں یہ بات ہے کہ قبر پر جراغ جلانے سے ٹواب ملے گااور ٹواب رو شیٰ ہے،اور قبر والے کی قبر میں وہ ٹواب پھنچ کرروشنی کا باعث بن جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عمل ہی ناجاز ہے، اور ناجاز کام کا تواب نہیں ملا، جائز اور نیک کام کا ثواب ملتاہے، بلکہ ناجائز کام کا تو گناہ ہوتا ہے۔ اور قبر کے باہر چراغ جلانا ناجائز کام ہے اور جب ناجائز کام کا تواب كرنے والے كو نہيں ملے گا توميت كودہ تؤاب كيم بہنچے گا؟ بهر حال، قبر ير چراغ جلانا خلاف سنت اورب فائدہ عمل ہے، اس كورك كرناجائ يہلے زمانے ميں قبرير اصلى كھي كے چراغ جلائے جاتے تھے، مقصدیہ ہو تا تھاکہ چو تکہ ہمارے والد صاحب زید گی میں اصلی تھی كا جِراعُ جلايا جائے۔ارے بھائی! جتنے پيے اصلی تھی پر ياتيل پر خرج ہورہے ہیں،اگراتے میے خیرات کردیے تومیت کی قبر میں چراغ جل جاتا، ای طرح جتنے یہے پھولوں کی جادر پر اور اگر بتیوں پراور عرق

گلاب اور عرق کیوڑہ پر خرج ہورہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لئے کسی غریب کو دیکر اس کا ثواب مرحوم کو پہنچادیتے تو اس کی قبر میں چراغ جل جاتا۔ اس لئے کہ ثواب نوراور روشنی ہے، اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ نے قبر پر چراغ جلادیا تو اس سے میت کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تھوڑی دیر جل کر ختم ہو جائے گا۔

قبرير تلاوت كے لئے تنخواہ دار حافظ كا تقرر

ای طرح ایک گناہ اور کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بہت ہے لوگ مرحوین کی خرخوائی کے لئے کی حافظ صاحب کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، پھر وہ حافظ صاحب روزانہ مرحوم کی قبر پر قرآن شریف بڑھ کر ثواب پہنچا کر آجاتے ہیں۔ ہر قبرستان میں اگا د کا حافظ پڑھتا ہوا نظر آئے گا،ادر ایے محض کی قبر یر نظر آئے گا جوخود بھی سیٹھ تھااور اس کا بیٹا بھی سیٹھ ہے۔عام طور پر وہ حافظ جی سورۃ لیلین پڑھ کرایصال ثواب کر کے چلاجاتا ہے، اور مہینہ ختم ہونے پر اس کے گھر جاکر تنخواہ وصول کرلیتا ہے۔اب كرنے والا تو خرخواى كى بنياد يركر تاب، ليكن يادر كھتے اہر خرخواى معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ خیر خواہی معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ يادر كھئے! كسى كويىيے ديكر قر آن شريف يردهواكراس كاايصال ثواب كرانا جائز نہیں۔ جس طرح زاوج میں بیے لیکر قرآن شریف برحنا

اور برحوانا جائز نہیں، ای طرح میے دیکر ایصال تواب کے لئے قرآن شریف پڑھنااور پڑھوانا جائز نہیں، کیونکہ جو ہخص پیے لئے بغیر خالص الله كى رضا كے لئے قرآن شريف يرجے كاتواس كو تواب ملے كا، اور جب يڑھنے والے كو ثواب طے گا، تہمي تووہ ثواب آ كے پہنچائے گا۔اور جس عافظ صاحب نے قرآن كريم يزھنے كے لئے يہے لے لئے تودہ د نیا کا کام ہو گیا، آخرت کا کام نہ رہا، تو پھر اس کو ثواب کہاں ملے گا،اور جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا تو وہ ثواب آگے کیے پہنچائے گا؟اس لئے يہ طريقة ناجاز ہے۔ قبرير اذاك دينا بعض علاقول میں ایک بدعت بدرائے ہے کہ میت کود فنانے کے

بری ادان دی جاتی بدعت بدرائے ہے کہ میت کود فنانے کے بعد قبر پراذان دی جاتی ہے۔ یہ اذان دینا بھی خلاف سنت ہے اور غلط محریقہ ہے۔ اذان تو پانچ فرض نمازوں کیلئے مشروع ہے، پانچ نمازوں کیلئے مشروع ہے، پانچ نمازوں کے ملاوہ نجی بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پراذان دینے کی اجازت ہے، لیکن دفنانے کے بعد قبر پراذان دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ لہذااس سے بچنے کی اور پر ہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ در خت کی تازہ شاخ اور شہنی توڑ کر قبر پرلگاتے ہیں بعض لوگ در خت کی تازہ شاخ اور شہنی توڑ کر قبر پرلگاتے ہیں

میں۔ اہلاا آئے نیے ن اور پر ہیز سرے ناسر ورت ہے۔ بعض لوگ در خت کی تازہ شاخ اور شہنی توڑ کر قبر پر لگاتے ہیں اور اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اقد س علی ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ان کو عذاب ہورہاہے تو آپ نے ایک در خت سے ایک مہنی توڑ کراس کے دو گڑے کر کے ان قبروں پر لگادیے ،اور فرمایا کہ جب تک بیے شاخیس ہری بجری رہیں گی، ہو سکتا ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔

روبا ۔۔
اس کاجواب یہ ہے کہ ایک تو حضور اقد س علی نے اپنی زندگی
میں ایک مرتبہ یہ عمل کیا ہے، دوسرے یہ کہ حضور علی کوان کے
عذاب کا علم ہو گیا تھا۔ لہٰذاس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی
کی وقت ہری ٹبنی لگادی، لیکن گلاب کے پھول لگانا کی حدیث ہے
تابت نہیں۔ لہٰذایہ طریقہ خلاف سنت اور قابل ترک ہے۔

## میت کودوسرے شہر متقل کرنا

ایک اور گناہ یہ ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ اگر کی شخص کا اس کے آبائی وطن یا گاؤں ہے باہر انقال ہو گیا، مثلاً کوئی شخص پشاور کا رہنے والا تھا، اس کا کراچی میں انقال ہو گیا، یا سعودی عرب میں یاامر یکہ یابر طانیہ میں اس کا انقال ہو گیا، تو اب اس کا تابوت وہاں ہے اس کے گاؤں لایا جائے گا، اور گاؤں لا کراس کو دفن کیا جائے گا۔ وہا ہے اس کے گاؤں لایا جائے گا، اور گاؤں لا کراس کو دفن کیا جائے گا۔ چاہے اس پر ان کے ہزاروں بلکہ لا کھوں روپیہ خرچ ہوجائے، چاہے میت گل سرم جائے، چاہے وہ کسی حادثے میں زخمی ہو کر مر اہو، یا جل کر مر اہو، یا جائے۔

rat - e - mustageem. com

گا۔ اگر غریب ہو گات بھی جلک مانگ کر سودی قرض لیکر میت کو تابوت میں رکھ کر ہوائی جہاز کے ذریعہ اس کے آبائی گاؤل پہنجاتا ضروری ہے۔یادر کھئے! یہ عمل بالکل ناجائز ہے اور سر کار دوعالم علیہ کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔

صحابہ کرام کہال دفن ہوئے؟

و يکھئے!صحابہ کرام کی تعداد تقریباایک لاکھ چو ہیں ہزار تھی،اکثر

مدینہ طبیہ اور مکہ کرمہ کے رہنے والے تنے، لیکن مدینہ طبیبہ کے

قبر ستان "جنت البقيع" بين تقريباً دس بزار صحابه كرام مد فون بين،اور تقریا جاریا کی بزار سحابہ کرام مکہ مرمہ کے قبرستان "جنت

المعلَّى "میں مدفون ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ باتی ایک لاکھ وس ہزار صحابہ کرام کہال گئے؟ وہ سب دین کی اشاعت کے لئے دنیا کے

دوسرے علاقوں میں تشریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیااورو ہیں بران کو و فن کردیا گیا۔ کسی صحابی کا تابوت ان علا قول ے مدینہ منورہ نہیں لایا گیا، اور کسی کی لاش مکہ مکرمہ میں نہیں لائی

حضرت ميمونه رضىالله تعالى عنهاكي قبر

خود جناب رسول الله علي كابليه محترمه حضرت ميمونه رضي الله تعالی عنہا کا انقال مکہ کرمہ کے قریب مجدعا تشہ رضی اللہ تعالی عنہا ے تھوڑے سے فاصلے پر ہو گیا۔ "معجد عائشہ" جہال سے عمرہ كااحرام باعدہ کر آتے ہیں۔ یہ مجد آج کل مکہ عرمہ کے اندر ہی آگئی ہے۔ چنانچہ انکوو ہیں بروفن کردیا گیا،اور آج بھی لب سر ک ان کا مزار موجود ہے۔ان کومکہ مکرمہ کے قبر ستان ''جنت المعلّی'' میں نہیں لاما گیا، حالا تکہ اس جگہ ہے "جنت المعلّی" کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ یہ حضور اقدس عليه كي تعليم يرعمل تفاله لبذا آج كل كابير رواج خلاف سنت اور قابل ترک ہے اور بدرواج ناجائز ہے۔ بہر حال، جس مسلمان کا دنیا کے جس علاقے میں بھی انتقال ہوجائے، اس کو وہیں مسلمانوں کے قبر ستان میں و فن کر دیئے کا حکم ہے۔ وہاں سے منتقل کر کے اس کے آبائی گاؤں کیجانا تا جائزے۔ یہ گناہ ہمارے بعض علا قول مثلاً سر حد کے علاقول میں بطور رواج کے رائج ہے، یہ رواج بالکل ناجاز ب،اس كوحتم كرناجات

غزوہ احد کے شہداء کی قبر

دیکھتے! جبل اُحد مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے، اوراب تو مدینہ منورہ کے بالکل متصل آ چکا ہے بلکہ بعض آبادیاں جبل اُحد کے ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ غزوہ اُحد ای پہاڑ کے دامن میں پیش آیا، غزوہ احد میں جو سحابہ کرام شہید ہوئے،ان کومدینہ منورہ کے انسان زیرگی کے دوسر ہے کام بخولی انجام نیس دے سکے گا۔ اس کئے
یہ طریقہ چھوڑتا چاہے اور اس ہے پر بیپز کرنا چاہئے۔
اللہ تعالی ہم سب کودین کے تمام ادکام پر ممل کرنیکی توفق عطا
فرمائے۔اور بدعات اور محکر ات ہے نہتے کی ہمتت عطافرمائے۔ آمین
و آخر دعواما ان الحمد اللہ رب الغلمین